راد

بِرُوفِينِهُ وَكُلِكُمُ وَضَلَالُهُ فَي



| ۲۳         | میں الماس پہنے کی خاطرا ہے وسائل سے تجاوز نہ کیا جائے<br>نبیہ: بہترین لباس پہنے کی خاطرا ہے وسائل سے تجاوز نہ کیا جائے |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | س عيدين ميں کھانا تناول کرنا<br>سے عيدين ميں کھانا تناول کرنا                                                          |
| **         | عیدالفطر میں روانگی ہے پہلے تھجوریں تناول کرنا:                                                                        |
|            | حدیث بخاری آنخضرت الله عیدالفطرکے لئے روائلی سے پہلے                                                                   |
| 75         | محجوریں تناول فرماتے۔<br>سرمر یہ بنی صلاقت میں ان سے اس نگا رہا                                                        |
| rr         | حدیث حاکم : آنخضرت علی عیدالفطر کے لئے روائل سے پہلے<br>طاق تعداد میں تھجوریں تناول فرماتے۔                            |
| <b>r</b> r | ع پرالفطر میں روانگی ہے قبل تھجوریں کھانے میں حکمت                                                                     |
| 10         | تھجوریں میسر نہ ہوں تو کھانے کی جو چیز میسر ہووہی کھالے                                                                |
| 10         | ۔ عیدالاضی میں قربانی کے گوشت سے کھانا:                                                                                |
| ra         | حدیث بریده مین                                                                                                         |
| ra         | نمازعیدالاضیٰ سے پہلے کھانے کی اجازت:                                                                                  |
| 74         | حدیث براء بن عازب رضی الله عنهما                                                                                       |
|            | ۴ _عیدگاه میں نمازعیدا دا کرنا                                                                                         |
| 12         | ا ـ حدیث الی سعید خدری دید:                                                                                            |
| 1/2        | -حافظ حجر کابیان                                                                                                       |
| 14         | - علامه عینی کابیان<br>- علامه عینی کابیان                                                                             |
| 1′2        | ٣ ـ حديث ابن عمر رضى الله عنبما:                                                                                       |
| ۲۸         | _امام ابن قيمٌ كابيان                                                                                                  |
| ۲۸         | ۔ امام بغویؒ کابیان<br>۔ امام ابن حزمؒ کابیان: حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ                                        |

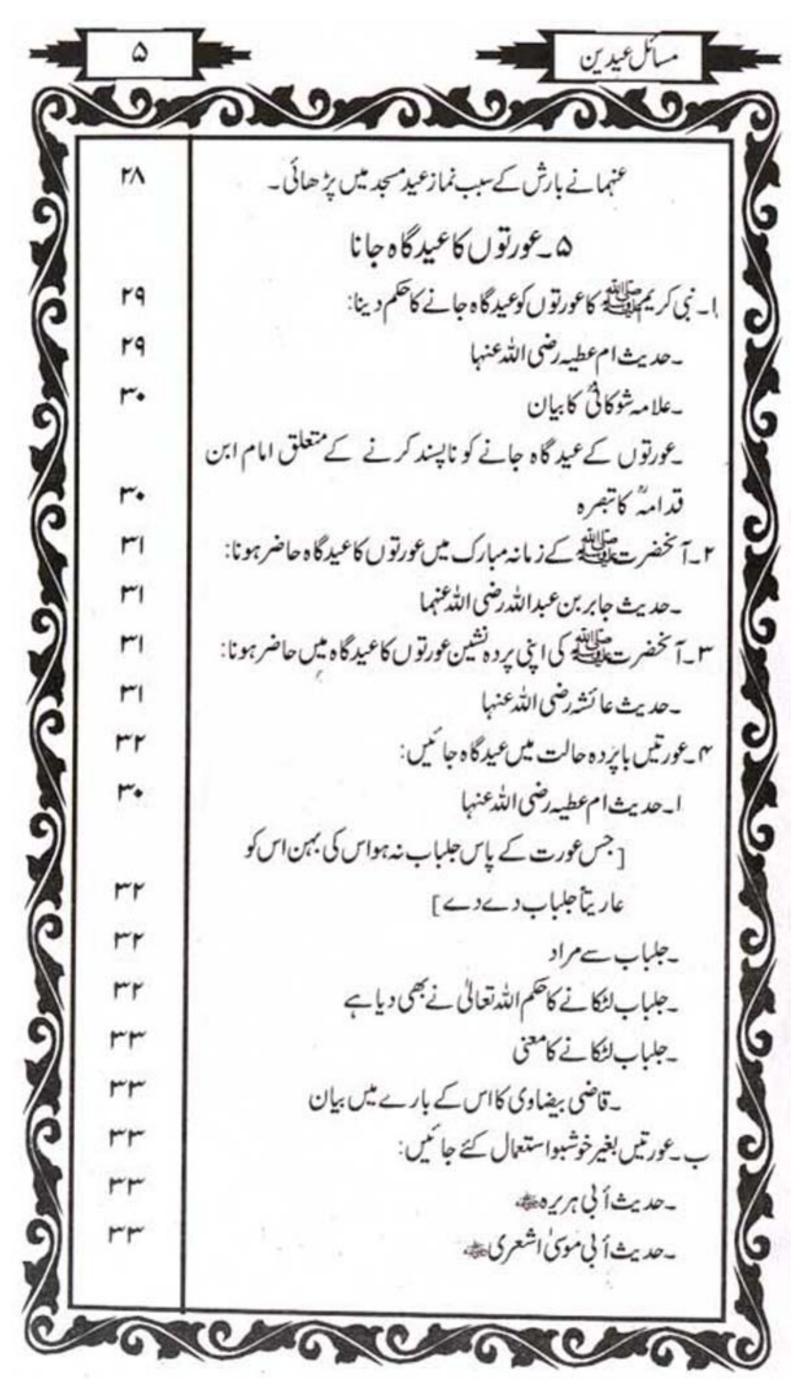

| ۳۳         | ا عورتیں مردوں کے ساتھ اختلاط ہے کمل طور پر اجتناب کریں:<br>آ۔ عورتیں مردوں کے ساتھ اختلاط ہے کمل طور پر اجتناب کریں: |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣         | - حدیث الی اسیدانصاری الله                                                                                            |
|            | ۲_بچوں کوعیدگاہ لے جانا                                                                                               |
| 2          | ريث ابن عباس رضي الله عنهما                                                                                           |
|            | صیح بخاری کے ایک باب کاعنوان: [بچوں کے عیدگاہ جانے کے                                                                 |
| ٣٩         | متعلق باب]                                                                                                            |
| ٣٩         | حافظ ابن ججرٌ كابيان                                                                                                  |
| ٣٩         | ہیہ: سر پرست حضرات بچوں کوظم وضبط خراب نہ کرنے دیں                                                                    |
|            | ے۔ تکبیرات بکارتے ہوئے عیدگاہ جانا                                                                                    |
| 2          | - آيت كريمه (وَلِتُكَبِّرُوْا اللهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ)                                                              |
| 72         | ۔ حافظ ابن کثیر کا بیان                                                                                               |
| 72         | ۔ نبی کریم آلینے کا تکبیرات پکارتے عیدگاہ جانا                                                                        |
| 2          | يحضرت ابن عمر رضى الله عنهما كاطر زعمل                                                                                |
| 2          | _شيخ الباقئ كابيان                                                                                                    |
| 2          | بيه: ايك آواز مين تكبيرات كهنا ثابت نبيس                                                                              |
|            | ۸ _تكبيرات كهنے كاوفت ابتدااورانتها                                                                                   |
| r9         | ىيدالفطر مين تكبيرات كهن <del>ے</del> كاوفت آغاز واختيام:                                                             |
| <b>m</b> 9 | _حضرت أبن عباس رضى الله عنهما كاقول                                                                                   |
| <b>m</b> 9 | _امام ابن قدامة كابيان                                                                                                |
| 14         | - شيخ الاسلام ابن تيميه كابيان<br>- شيخ الاسلام ابن تيميه كابيان                                                      |
| 14.        | وعيدالاضح بين تكبيرات كهنه كاوقت آغاز واختتام:                                                                        |
| 14         | يحضرت على وحضرت ابن مسعو درضى الله عنهما كافر مان                                                                     |

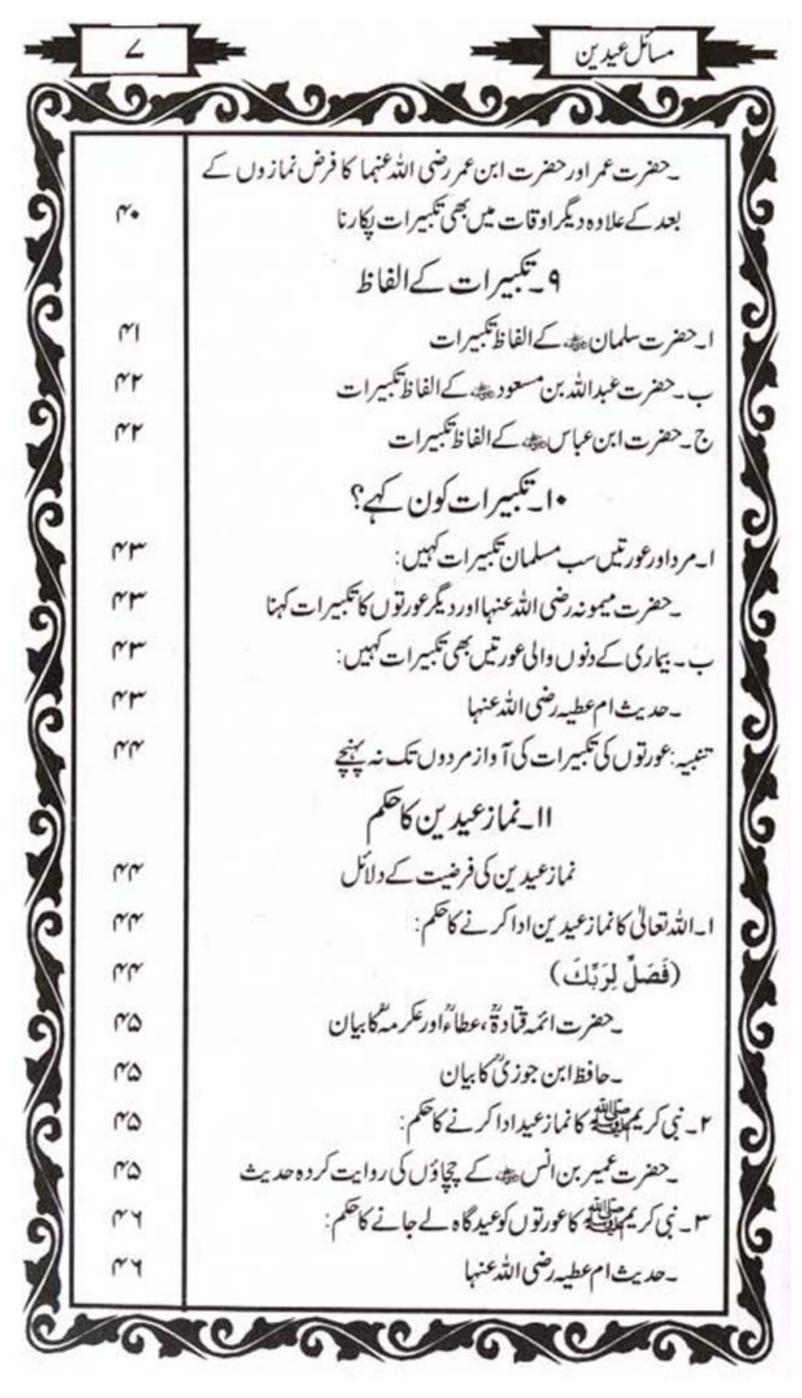

| r2 | رضيت جمعه كاختم بونا:      | ۔<br>۔ جمعہ کے دن عید کی صورت میں ف              |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------|
| ٣2 |                            | - حدیث ابن عمر رضی الله عنهما                    |
| r2 | اومت فرمانا:               | ۔ نی کریم این کا نمازعیدین پر مد                 |
| ٣2 |                            | -امام ابن قدامه کا قول<br>-امام ابن قدامه کا قول |
| ۳۸ | نعائر میں ہے ہونا:         | ینمازعیدین کااسلام کے ظاہری خ                    |
| ۳۸ |                            | يشخ الاسلام ابن تيمية كابيان                     |
|    |                            | ۱۲_نمازعید                                       |
| ٣٨ | کے بعد نفلی نماز کا وقت ہے | بازعيدين كاوقت طلوع آفتاب                        |
| ۳۸ | ى كرنا:                    | مازعیدین کے اداکرنے میں جلد                      |
| ۳۸ |                            | ۔ حدیث عبداللہ بن بسر ﷺ                          |
| M  | ن                          | ۔علامہ محم <sup>ش</sup> س الحق کا بیا            |
| 19 |                            | - حدیث برامیت                                    |
|    | عنوان:[عیدکے لئے جلدی      | صحیح بخاری کے باب کا                             |
| m9 | كرنے كے متعلق باب]         |                                                  |
| m9 |                            | ۔ حافظ ابن حجر <sup>م</sup> ر کابیان             |
| ۵۰ | بقدرے تاخیرے ادا فرماتے    | بيه: آنخضرت عليه نمازعيدالفطر                    |
|    | پہلےاذان وا قامت           | ساا_نمازعیدین سے                                 |
| -  | ندانہیں                    | - يااوركوئي                                      |
| ۵٠ | تنبين:                     | نمازعیدین سے پہلے اذ ان وا قام                   |
| ۵۰ |                            | آنخضرت علية بلااذان واقام                        |
| ۵۰ |                            | ۔ حدیث جابر بن سمر ق                             |

| ۵۱ | تلقين                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱ | ۔امام مالک کابیان<br>۔امام مالک کابیان                                                       |
| or | ۔ نمازعیدین سے پہلے اذان وا قامت کے علاوہ کوئی اور ندا بھی نہیں:<br>۔                        |
| or | - حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما كابيان<br>- حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما كابيان |
| or | ا ينمازعيدين سي بهلي [الصلاة جامعة] كهنه كاشرى تهم:                                          |
| ar | _امام ابن قد امه کابیان                                                                      |
| or | _امام ابن قیم کابیان<br>_امام ابن قیم کابیان                                                 |
| 00 | _شخ ابن باز کابیان                                                                           |
|    | ۱۳ عیدگاه میں ستر ہے کا اہتمام کرنا                                                          |
| ar | مول التُعلَيْفَ كااپ سامنے جرگاڑنے كا حكم دينا:                                              |
| 00 | _حدیث ابن عمر رضی الله عنهما                                                                 |
| ۵۳ | یوار وغیرہ کے سترے کی صورت میں خنجر گاڑنے کی ضرورت نہیں:                                     |
| 00 | - حدیث ابن عمر رضی الله عنهما<br>- حدیث ابن عمر رضی الله عنهما                               |
|    | ۱۵_نمازعید کی رکعتیں                                                                         |
| ۵۵ | رنمازعید کی دور کعتیں ہیں:                                                                   |
| ۵۵ | _ مدیث مردی                                                                                  |
|    | ۱۷_نمازعیدین میں تکبیرات زائدہ کی تعداداوروقت                                                |
| ۲۵ | بلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات اور دوسری میں پانچے:                                           |
| 24 | س بات کے دلائل:                                                                              |
| DY | ا - ني كريم الله كاعمل                                                                       |
| ۵۷ | ۲_ نبی کریم ایف که کاارشادگرامی                                                              |
| 04 | س خضرت علی علی کاعمل<br>س                                                                    |

## مان عدین المحدد المحدد

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيُّنَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَّهْدِهِ الله فَلاَ مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَّهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم.

﴿ يِنَا يُهِمَا الَّـذِيْنَ ءَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمْ

﴿ يِاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي كَ تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾(٢)

﴿ يِنا يَّهُ اللَّذِيْنَ ءَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيْدًا ١٠٠ يُصْلِحُ لَكُمْ اَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا

## اما بعد!

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں

وره احزاب / الآيتان ٠ ٤، ١ ٤.

























PUNDUM DE LA PORTINA ''نی کریم اللیکی عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے اور نیزہ آپ کے آگے ہوتا۔ نیزہ کوعیدگاہ میں لے جا کرآپ کے سامنے نصب کیا جا تا اور آپ اس کی ا طرف رخ کر کے نماز اداکرتے''۔

امام ابن قیم تحریر کرتے ہیں کہ: آنخضرت علیہ عیدین کی نمازعید گاہ میں ادا فرماتے۔ ایک روایت کے مطابق ---بشرط ثبوت روایت--- آپ علیہ نے صرف ایک مرتبہ بارش کی بنا پر مسجد میں نماز عید پڑھی۔آ پھیے کی وائمی سنت اس کوعیدگاه میں ادا کرنا تھا۔(۱)

امام بغویؓ فرماتے ہیں:''سنت بیہ ہے کہ نمازعید کے لئے عیدگاہ کی طرف فكا جائے ، تا ہم عذر كى صورت ميں نماز مسجد ميں اداكى جائے گى "(٢) عذر کی صورت میں نماز عیدادا کرنے کے بارے میں امام ابن حزم تحریر

"وَقَلْدُ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا صَلَّيَا الْعِيْدَ بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَطَرِ وَقَعَ يَوْمَ الْعِيْدِ". (") '' ہم نے حضرت عمر اور عثمان رضی اللّٰہ عنہما ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے عید کے دن بارش ہونے کی بنا پرلوگوں کو مسجد میں نمازعید پڑھائی''۔

0000

CACA CORC

ارزاد المعاد ١٢١/١ باختصار

٢ -شرح السنة ١٩٣/ ٢٩٠؛ نيز ملاحظه هو: المغني ٢٢٠/٣ \_

٣\_المحلّى ١٢٨/٥ - ١٢٩

## ۵ \_عورتوں کاعبدگاہ جانا

رب العزت کی توقیق ہے عورتوں کے عیدگاہ جانے کے بارے میں گفتگو

ا۔ نبی کریم میلینی نے مسلمان عورتوں کوعیدین کے موقع پرعید گاہ جانے کا كى تحكم ديا ہے۔امام مسلمؓ نے حضرت ام عطيه رضی اللّٰہ عنہا ہے روایت بیان کی ہے 🌘

''أُمَـرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، الْعَوَاتِقَ ، وَالْحُيَّضَ ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ . فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ ، وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ ".

فَقُلْتُ : "يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جَلْبَابٌ قَالَ : "لِتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا". (١) " رسول التعليق نے ہميں حكم فر مايا كه ہم عورتوں كوعيدالفطر اورعيدالاضى ا میں [عید گاہ] لیے جائیں ، جوان لڑ کیوں ،حیض والی عورتوں اور پر دہ تشین 🕽 خواتین کوبھی ۔ ہاں حیض والی عورتیں نماز سے الگ رہیں ۔ [کیکن ] وہ خیراور

ا\_صحيح مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيمدين إلى المصلِّي وشهود الخطبة ، مفارقات للرجال ، رقم الحديث



سائل عيدين PUNDUM VAR "رسول التُعلِينَة كى سنت سب سے زيادہ اتباع كى حق دار ہے"۔ مزید برآ ں رسول کر پم اللہ کے حکم کی تعمیل میں مسلمان عور تیں آپ کے ز مانہ مبارک میں عید گاہ حاضر ہوتیں تھی ۔ امام بخاریؓ نے حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما يروايت بيان كى بكرانهول في كها: "قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِهُ مَا الْفِطْرِ فَصَلَّى ، فَبَدأ بِالصَّلاةِ ثُمَّ خَطَبَ ، إِ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النَّسَاءَ ، فَذَكَّرَهُنَّ ، وَهُو يَتُوَكَّأُ عَلَى يَدِ '' نبی کریم اللی عیدالفطر کے دن اٹھے پہلے نماز پڑھائی پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔[خطبہ سے] فارغ ہو کرعورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت ا بلالﷺ کے ہاتھ پر ٹیک لگائے وعظ وتصیحت فر مائی''۔ ٣- آنخضرت عليه كى اپنى پردەنشىن جوان غورتىں بھى عيد گاه ميں حاضر ہوتیں تھیں۔امام احدؓ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی ہے کہانہوں۔ " فَدْ كَانَتْ تَخْرُجُ الْكِعَابُ مِنْ خِدْرِهَا لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ فِي ٥ ا ـ صحيح البخاري ، كتاب العيدين ،باب موعظة الإمام النساء يوم العيد ، جزء من رقم الحديث ٩٧٨، ٢١/٢ ٣٠\_ ٢ \_الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل ، أبواب العيدين ، باب مشروعية خروج النساء إلى العيدين ، رقم الحديث ٢٢٨ ١ ، ٢ ٢١ ١ ـ حافظ يمي نے اس كے بارے ميں كريركيا ہے كه: "احمد نے اس كوروايت كيا ہے اوران كروايت كرنے والے چى كروايت كرنے والے بيں ''۔ (مسجمع النزوائد 









وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الإِمَامُ". (١)

''حضرت ابن عمر رضی الله عنهمارو زِعید بلند آواز ہے تکبیریں کہتے ہوئے

رواندہوتے۔اوربیسلسلہامام کے آنے تک جاری رکھتے"۔

ندگورہ بالا حدیث شریف پرتبھرہ کرتے شیخ البائی تحریر کرتے ہیں کہ: '' یہ حدیث عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے جہری آ واز سے تکبیریں کہنے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے اور مسلمانوں کا اس پر ہمیشہ ممل رہا ہے۔ اگر چہاب بہت سے لوگوں نے دینی جذبہ کی کمزوری اور اظہار سنت میں جھجک کی بنا پر اس بارے میں اس قدر سستی شروع کر دی ہے کہ بیسنت قصہ پارینہ بنتی نظر آ رہی برا۔

تنبیه: یہاں اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ لوگوں کا مل کر ایک آواز میں تکبیریں کہنا ثابت نہیں ،اور ہم سب کو ہمیشہ یہ بات یا در کھنی چاہیے کہ بہترین طریقہ خضرت محمد اللہ کا طریقہ ہے:'' وَ حَیْسُ الْهَدْیِ هَدْیُ مُحَمَّدِ منطق اللہ '' ورد)

0000

ا ـ المصنف، كتاب الصلوات ، في التكبير إذا خرج إلى العيد ، ١ ٢٣/٢ ؛ والسنن الكبرى ، كتاب صلاة العيدين ، باب التكبير ليلة الفطر ويوم والسنن الكبرى ، كتاب صلاة العيدين ، باب التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر ، وإذا غدا إلى صلاة العيد ، ٣ / ٣٩ متن من الفاظ عديث المصنف كين من المصنف كين المسلم المسلم

٢ ـ الاظهو: سيلسلة الأحاديث الصحيحة ، رقم الحديث ١١١ ،

٣- ايضاً: ١٢١/٢/١ -



PUNDUM DE LA PORTINA DE LA POR شخ الاسلام ابن تيمية تحريركرتے ہيں كه: ''عيدالفطر ميں تكبير كا آغاز جاند و کیھنے سے اور اختیام عید سے فارغ ہونے پر ہے۔ اور عید سے فارغ ہونے 🕽 سے سیجے قول کے مطابق مرادیہ ہے کہ امام خطبہ سے فارغ ہوجائے''۔(۱) خلاصه کلام بیہ ہے کہ عیدالفطر میں تکبیر شوال کا جاند دیکھنے سے لے کرامام 6 کے خطبہ عید سے فارغ ہونے تک کہی جائے۔

ب عيدالاصحيٰ ميں تكبيرات كہنے كاوقت آغاز واختيام:

اس بارے میں حافظ ابن حجرٌرقم طراز ہیں: "اس بارے میں نبی کریم 🗨 علی ہے کوئی حدیث ثابت نہیں ۔حضرات صحابہ کے اقوال میں ہے سب سے ا زیادہ صحیح قول حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما کا ہے کہ تکبیریوم عرف ا کی سے منی کے آخری دن تک ہے'۔(۱)

بعض علاء کی رائے میں پیکبیرات صرف فرض نمازوں کے بعد ہے کیکن امیرالمومنین عمر فاروق اورعبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے بیہ بات ثابت ہے کہوہ 🕽 دیگراوقات میں بھی تکبیرات پکارا کرتے تھے۔امام بخاریؓ نے اس بارے میں

"بابُ التَكْبِيْرِ أَيَّامَ مِنَى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ وَكَانَ عُمَرُ ﴿ يُكَبِّرُ فِي قُبِّتِهِ بِمِنَى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنَى تَكْبِيْرًا. وَكَانَ ابْنُ

ا ـ مجموع الفتاوي ٢٢١/٢٣ ـ ٢ ـ فتح الباري ٣٦٢/٢ ؛ نيز ملاحظه هو : عمدة القاري ٢٩٣/٦ ـ

ا\_ صحيح البخاري ، كتاب العيدين ، ١/٢ ٢٩\_





''نہمیں روزعید [عیدگاہ کی طرف ] نکلنے کا تھم دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم دوشیزاؤں کوان کے پردول سے نکالیس اور حیض والی عورتوں کو بھی نکالیس البتہ وہ لوگوں کے پیچھے رہیں، اوران کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہیں، اوران کی دعا کے ساتھ دعا کریں، وہ سب [عیدگاہ میں حاضر ہونے والے مسلمان مرداور عورتیں] اس دن کی برکت اور گناہوں کی معافی کی امیدر کھتے ہیں''۔

مورتیں] اس دن کی برکت اور گناہوں کی معافی کی امیدر کھتے ہیں''۔

منبیہ: البتہ عورتیں ایسی آ واز سے تکبیر نہ کہیں کہان کی آ واز مردوں تک

-27

## 0000

المنازعيدين كاحكم

عیدین کی نماز اوا کرنا اہل اسلام پر فرض ہے۔اس بارے میں چندا یک ولائل درج ذیل ہیں:

> ا الله تعالى نے ارشاد فرمایا: (فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَوْ)(۱) [ترجمہ: لہٰذا آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیے اور قربانی سیجئے]

ا صحيح البخاري كتاب العيدين ، باب التكبير أيام منى ، وإذا غدا إلى عرفة ، رقم الحديث ١/٢،٩٤١ ٢٩ - ا ٢٩١ مي الكوثر /الآية ٢ - المسورة الكوثر /الآية ٢ -



PY PY سائل عيدين PUNDUM DE LA PORTINA DE LA POR کم دے دیا کہ روز ہ افطار کر دواور کل صبح [نمازعید کے لئے ]عیدگاہ آ جاؤ''۔ اں حدیث شریف ہے واضح ہوتا ہے کہ آنخضرت علیہ نے حضرات صحابہ کونماز عید کے لئے نکلنے کا حکم ارشاد فرمایا ۔ اور کسی کام کے کرنے کے بارے میں آ پیلیٹ کا حکم دینااس عمل کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ ٣ \_ پھرای پربس نہیں بلکہ آنخضرت اللہ نے عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے كاحكم ارشاد فرمايا \_امام مسلمٌ نے حضرت ام عطيه رضى الله عنها سے روایت بیان ع کی ہے کہ انہوں نے کہا: "أُمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقِ، وَالْحُيِّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ ، وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ ". ''رسول التُعلِينَّةِ نے ہمیں تھم فرمایا کہ ہم عورتوں کوعیدالفطر اور عیدالاضحیٰ م **6** میں [عیدگاہ] لے جائیں ، جوان لڑ کیوں ، حیض والی عورتوں اور پردہ تشین خواتنین کوبھی۔البتہ حیض والی عورتیں نماز سے الگ رہیں اور وہ خیراورمسلمانوں 😝 کی دعامیں شریک ہوں''۔ [حضرت امعطيه رضى الله عنها بيان كرتى بين ] مين في عرض كيا: "يُسا وَسُوْلَ اللهِ إِحْدَانَا لاَ يَكُوْنَ لَهَا جَلْبَابٌ ''. [ یارسول الله! ہم میں سے کسی کے پاس جلباب جہیں ہوتی ] آ يِنْ اللَّهِ مِنْ جِلْبَابِهَا ' لِتُلْبِسُهَا أَخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ' . (١) ''اس کی بہن اس کواپنی جلباب اوڑ ھادے'' ۔حوالہ صدیث کے لئے ملاحظہ ہوصفحہ نمبر ۲۹۔ COCO

سائل عيدين PUNDUM VINDO جب آنخضرت علی کے طرف ہے مسلمان عورتوں کے عیدگاہ جانے کی اس قدرشد بدتا کید ہے تو مسلمان مردوں کا ،نماز عیدادا کرنے کی غرض سے عید ا گاه جاناکس قدر ضروری ہوگا۔ م عیداور جمعه ایک دن ہونے کی صورت میں نماز عیدادا کی جاتی ہے، ا ورعام لوگوں پر جمعہ کی فرضیت باقی نہیں رہتی ۔امام ابن ملجہؓ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت بیان کی ہے: کہ انہوں نے کہا کہ: رسول الله علیہ کے ر مانے میں دوعیدیں [عید اور جمعہ ] اکھٹی ہو گئیں تو آپ نے لوگوں کو 🕻 مَاز [عيد] برُّها لَي اور پھر فرمايا: ' مَنْ شَاءَ أَنْ يَاتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَاتِهَا ، وَمَنْ ﴾ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفُ ".(١) "جوجعه كے لئے آنا جائے ، اور جوند آنا جائے ، اور جوند آنا جائے '۔ جبیها کہ معلوم ہے کہ نماز جمعہ فرض ہے اورا گرنماز عید فرض نہ ہوتی تو اس كى وجدے نماز جمعه كى فرضيت كس طرح ساقط ہوسكتى تھى؟ ۵۔ نی کریم علی نے نمازعیدین شروع کرنے سے لے کرآخر زندگی 🗗 تک ادا فرمائی اور بھی بھی اس کوترک نہ کیا۔امام ابن قدامیہ نمازعیدین کے 🗴 وجوب كولائل كاذكركرت موئة كريرت بين: "وَمُدَاوَمَهُ النَّبِي عَلَيْتِهِ على فِعْلِهَا" '' نی کریم ایسهٔ کااس کو ہمیشہادا کرنا''۔ ا ـ سنن ابن ماجه ، أبو اب إقامة الصلاة ، باب ما جاء إذا اجتمع العيدان في ا يوم ، رقم الحديث ١٣٠٦، ١٣٨١ - يَشْخُ البائي في اس حديث كو [ يحيح ] قرار ویا ہے۔(ملاحظہ ہو:صحیح سنن ابن ماجه ۱/۲۲۰)-[ ۲\_المغنى ۳/۳۵۲\_ Con Con Cond

٢ ـ صحيح البخاري ، كتاب العيدين ، باب التبكير إلى العيد ، جزء من رقم الحديث ٢٨ ٩ ، ٢ / ٢ ٥٩ \_

€ ۳۵۹/۲ مرجع سابق ۲/۲۵۳۔

٣ ـ فتح الباري ٢ / ٣٥٤ ؛ نيز ملاحظه هو : عمدة القاري ٢ /٢٨٨ ـ





سال عيدين PU MON MUM NO مجھی سنت سے ثابت نہیں۔ امام مسلم نے عطاء ہے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ:'' مجھے مصرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهمان خبر دى كه: "أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُ جُ الإِمَامُ ، وَلا بَعْدَ مَا يَخُرُ جُ، وَلا إِقَامَة ، وَلا يَدَاء ، وَلا شَيء ، لا يَدَاء يَوْمَئِذٍ ، وَلا أَ ''عیدالفطر کے دن نماز کے لئے اذ ان نہیں ، نہامام کے نکلنے کے وقت ، 🗨 اور نہاس کے نکلنے کے بعد ،اور نہ تو اقامت ہے اور نہ ندا ،اور نہ کچھاور۔اس دن ندانہیں ہےاور نہا قامت۔'' ٣ يعض حضرات كى رائے ميں نمازعيدين كے لئے [الصَّلاةُ جَامِعَةُ ] 🕏 [نماز کھڑی ہورہی ہے] کے الفاظ کے ساتھ آواز لگائی جائے۔ امام ابن فی قدامه نے اس بارے میں بڑا عمدہ ، موثر اور مخضر تبصرہ بایں الفاظ کیا ہے: "وَسُنَّةُ رَسُول اللهِ عَلَيْكِ أَخَتُّ أَخَقُّ أَنْ تُتَبَّعُ. "(٢) "اتباع كاسب سے زيادہ حق سنت رسول الله عليات كا ہے"۔ امام ابن فیم اس بارے میں تحریر کرتے ہیں: " وَ كَانَ عَلَيْكُ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمُصَلِّي أَخَذَ فِي الصَّلاةِ مِنْ غَيْرِ ﴿ أَذَانِ ، وَلاَ إِقَامَةٍ ، وَلاَ قَوْل : "اَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ" ، وَالسُّنَّةُ أَنْ لاَ يُفْعَلَ ارصحيح مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، رقم الحديث ١٨٢/٥) ، Concentration of the second



فِي السَّفَرِ. "()

" رسول التُعلَّيْنَةِ جب روزعيد [عيدگاه كي طرف] نكلتے تو اپنے سامنے بخنجر گاڑنے کا تھم دیتے۔ پھراس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے اورلوگ آپ کے پیچھے ہوتے۔اورآپ سفر میں بھی ایسے ہی کرتے۔''

امام حضرات کو بھی چاہیے کہ عید گاہ میں نماز عید پڑھاتے وقت اپنے سامنےسترہ رکھنے کا اہتمام کریں۔البتۃ اگرعیدگاہ میں دیوار وغیرہ کاسترہ موجود 🗘 ہوتو تب اور کسی چیز کاستر ہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے عید گاہ میں رسول الله علیہ کے تھا ے خیخر کوبطورسترہ گاڑے جانے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"و ذلك أنَّ المُصَلَّى كَانَ فَضَاءً ، لَيْسَ شَيْءٌ يُسْتَتُرُ بهِ. ''اوریہ [ بخنجر کوسترے کی غرض سے گاڑنا ] اس لئے تھا کیونکہ عید گاہ کھلی حَكَمُ وَمِالَ كُونَى اللِّي جِيزِنهُ فَي جَس كُوبطورستر واستعال كياجا تا-''

ا-صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب ستره الإمام سترة من خلفه ، جزء من رقم الحديث ٩٩٣، ١/٥٧٣ـ

٢ ـ ملا خطه و: سنن ابن ماجه ، أبو اب إقامة الصلو ات ، باب ما جاء في الحربة في يوم العيد ، جزء من رقم الحديث ١٢٩٧ ، ١ /٢٣٤ ؛ وصحيح ابن خزيمة ، جماع أبواب صلاة العيدين ، باب الخبر المفسّر للعلّة في إخراج البعنزة إلى المصلّى ، جزء من رقم الحديث ١٣٣٥ ، ٢ /٣٣٣ - ٥ ٣٣٠ ييخ البائي في اس صديث كو إلى على الردياب- ( الماحظه مو: صحيح سنن

# ۵ا پنمازعید کی رکعتیں

نمازعيد ميں دوركعت ہيں \_حضرات ائمَهاحمد،نسائی اورابن خزیمہ رحمہم اللّٰد تعالی نے حضرت عمر اسے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے فر مایا:

"صَلاةُ السَفَرِ رَكْعَتَان ، وَصَلاةُ الأَضْحَى رَكْعَتَان ، وَصَلاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَان ، وَصَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانَ ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ ، عَلَى لِسَانِ

"نماز سفر دو رکعت ہے ، نماز عیدالاضیٰ دو رکعت ہے ، نماز عیدالفطر دو رکعت ہے اور نماز جمعہ دورکعت ہے ۔ مکمل ہیں قصر نہیں ، حضرت محمط اللہ کے

## 0000

ا-المسند، رقم الحديث ٢٥٧، ١/٢٧ (ط: مؤسسة الرسالة) ؛ وسنن النسائي، كتاب صلاة العيدين ، عدد صلاة العيدين ، ١٨٣/٣ ؛ وصحيح ابن خزيمة ، جماع أبواب صلاة العيدين ، باب عدد ركعات صلاة العيدين، رقم الحديث ١٣٢٥، ٢/١ ٣٣٠ ـ الفاظ صديث المستدكين -امام نووي نے اس صدیث کو [حسن]قرار دیا ہے (ملاحظہ ہو:السمجموع ۲۱/۵)؛ مسيخ الباتئ في اس كو إلى على قرار ديا ب- ( ملاحظه و: صبحب سنن النسائسي ١ /٣٣٣)؛ لينخ شعيب ارنا وُوط اوران كے رفقانے اس كى اسنادكو [صحيح] قرار ديا - ( ملاحظه بو:هامش المسند 1 / ٣٢٧) ۲۔ لیعنی ان چاروں نمازوں کی دو دور کعتیں قصر کی وجہ سے نہیں بلکہ آنخضرت علیات کے ارشادگرامی کےمطابق ان کی رکعتوں کی اصل تعداد ہی دودو ہے۔



[رکعت] میں ،اور پانچ دوسری میں آپ نے عیدے پہلے یا بعد میں کوئی نمازنہ امام احر "نے اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد فرمایا: ' وَأَنَّا أَذْهَبُ "ميراطريقهاس كےمطابق ہے۔(١) ۲ یکبیرات زائدہ کی تعدا داور وقت کے متعلق آنخضرت میں کی امت کو و رہنمائی کے بارے میں امام ابوداود نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی 🖒 الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: کہ نبی کریم الفیجے نے ارشاد " ٱلتَكْبِيْسُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأَوْلَى ، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا. "(٢) [عید] الفطر میں پہلی [رکعت] میں سات تکبیریں اور دوسری میں پانچ ہیں۔اور قرأت دونوں[ركعت كى تلبيروں] كے بعد ہے۔" ٣- امير المومنين على بن ابي طالب 🚓 كى نما زعيدين مين تكبيرات زائده 💆 ، بن شعیب کی بیرحدیث [ میلی ] ہے۔ ابوداود وغیرہ نے اس کوا حادیث حسنہ کے ساتھ روایت کیاہے" (السمجموع ۱۱۵)۔ شخ احمر محد شاکر نے اس کی اسناد کو [سمجع] قراردیا ہے۔ (ملاحظہ ہو:ھامش السمسند ۱۱۵/۱۱)۔ شخ الباقی نے اس کو [حسن مج ع] قراردیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح سنن ابن ماجد ۱۵/۱)-٣\_سنن أبي داود ، باب تفريع أبواب الجمعة ، باب التكبير في العيدين ، رقع الحديث ١١٣٨ ، ١/٣. يخ الباقي في اس كو إحسن إقرارويا ب- (الماحظة او:صحيح سنن أبي داود ١١٣/١)-

مرک می تعداد کے متعلق امام عبدالرزاق نے حضرت جعفر بن محر سے روایت کی ہے اورانہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ:

"على ﴿ يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَالاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الأَوْلَى ، وَخَمْسًا فِي الأَخْرِى. "()

''حضرت علی ﷺ[عید]الاضحیٰ اور [عید]الفطراور [نماز]استهاء میں پہلی [رکعت] میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں کہتے۔''

میں جھنرت ابوہریرہ کے نمازعیدین میں تکبیرات زائدہ کی تعداداور کی وقت کے سلسلے میں امام مالک نے حضرت نافع رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْأَوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ القِرَاءَةِ ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ الرَّحْعَةِ الأَوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ القِرَاءَةِ ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَة . "(")

Conconconco

ا ـ المصنف ، كتاب صلاة العيدين ، باب التكبير في الصلاة يوم العيد ، جزء من رقم الرواية ٥/٤٨ ، ٢٩٢/٣ . نيز المحلّى ١٢٢/٥ ؛ وكتاب المجموع ٢٥/٥ .

٢- المؤطأ ، كتاب العيدين ، باب ما جاء في التكبير والقراء ة في صلاة العيدين ، رقم الرواية ٨، ١/١٨٠.

أيز الانظمة و: منصنف عبدالرزاق ، كتاب صلاة العيدين ، باب التكبير في المصلاة يوم العيسد ، رقم الرواية ٥ ٢٩ ٢/٣ ، ٢٩ ٢/٣ ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الصلوات ، في التكبير في العيدين واختلافهم فيه ٢ / ١٤٣ ؛ وشرح السنة ، باب تكبيرات صلاة العيد والقراء ة فيها ، ٣ / ٩ / ٣ ؛ والمحلّى ١ ٢٣/٥ .

'' میں نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی اقتد امیں عیدالاضحیٰ اور عیدالفطرادا کی تو انہوں نے پہلی رکعت میں قرأت ہے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرأت ہے پہلے یا نچے تکبیریں کہیں۔''

PUNDUM VINDO

امام مالک اس روایت کے فقل کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں: ''وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدُنَا. ''(۱)

"[تكبيرات كہنےكا] ہارے ہاں بھى يبى طريقہ ہے۔"

ے۔ ۵۔حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح تکبیری کہیں ۔ امام ابن ابی شیبہ نے ثابت بن قیسؒ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا:

"ضَلَيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْفِطُرَ ، فَكَبَّرَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ فَكَبَّرَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقَرَاءَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقَرَاءَ قَ ، "(1)

''میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی امامت میں [عید ( ' نماز] الفطر پڑھی تو انہوں نے پہلی [رکعت] میں قراً ت سے پہلے سات تکبیریں کہیں،اور دوسری میں قراً ت سے پہلے پانچے۔''

0000

ا ـ الموطأ ، كتاب العيدين ، باب ما جاء في التكبير و القراء ة في صلاة ا العيدين ، ١/٠/١ ـ

٢ ـ الـمصنف ، كتاب الصلوات ، في التكبير في العيدين و اختلافهم فيه ، ١٧٨/٢ ـ



Proposition of the same of the كالتكبيرات زائده كے ساتھ رفع اليدين عیدین کی تکبیرات زائدہ کے ساتھ رفع الیدین کے متعلق میرے ناقص ک علم کے مطابق نبی کریم اللی سے صراحة کوئی حدیث ثابت نہیں۔اس موقع پر 🖒 رفع الیدین کومتحب قرار دینے والے علمائے امت کے دلائل میں سے تین ا۔ نی کر میم آلی ہے ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے ۔اس بات پر دلالت کرنے والی احادیث میں ہے ایک حدیث وہ ہے جس کوامام احمدؓ نے حضرت 6 وائل بن جرحضری است روایت کیا ہے کدانہوں نے کہا کہ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ مِنْ فَعُ يَدُيْه مَعَ التَكْبِير. "(ا) "میں نے رسول الله علیہ کو تکبیر کے ساتھ رفع البدین کرتے و یکھا۔" ٢- امير المومنين حضرت عمر بن الخطاب، كمتعلق امام بيهي نے روایت بیان کی ہے کہوہ نمازعیدین میں تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کرتے عافظ ابن جر التلخيص الحبير مين قل كرتے بين: "قوله: "عَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّه كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَكْبِيْرَاتِ" ا ـ الـمسند ١٦/٣ ٣١ م. (ط: الـمكتب الإسلامي) ـ شُخ الباتي في استحديث كو [حن] قرار ديا بـ ـ ( ملاحظه مو: إدواء الغليل ١١٣/٣ ١ ) -٢ ـ الما حظه مو: السنن الكبرئ ، كتاب صلاة العيدين ، باب رفع اليدين في

رواه البيهقي وفيه ابنُ لَهِيُعَة. "(١)

''ان کا قول:''حضرت عمرﷺ کے بارے میں روایت بیان کی گئی ہے کہ وہ تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے'' بیہقی نے اس کوروایت کیا ہے اور اس[كاناد] مين ابن لهيعة ب-"

اورحافظ میتمی [ابن لھیعة] کے بارے میں تحریر کرتے ہیں:

"ابنُ لَهِيْعَة: وَحَدِيْتُه حَسَنٌ وَفِيْهِ ضَعْف. "(<sup>(1)</sup>

''ابن لھیعة:اس کی حدیث حسن ہے اور اس میں ضعف ہے [ یعنی ابن 🍎 لھیعۃ میں ضعف ہونے کے باوجوداس کی حدیث[حسن] کے درجہ کی ہے]۔ 🕽 ۔ امام ابن قیم تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہر 🏿 تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے۔(۳)

## 🖊 یکبیرات زائدہ کے درمیان وقفہاور ذکر

عیدین کی تکبیرات زائدہ کے درمیان نبی کریم آیا ہے کوئی متعین ذکریا دعا ثابت نہیں ،البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا کہ ان کے درمیان الله تعالیٰ کی حمدوثنا کی جائے ، نبی کریم آلیک پر درود پڑھا جائے اوراپنے لئے دعا کی جائے۔امام بیہفی نے علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ ولید بن عقبہ 🗸 حضرات صحابہ ابن مسعود ، ابومویٰ اور حذیفہ ﷺ کے پاس آئے اور ان ہے کہا: 💰

ا\_التلخيص الحبير:٢/٢٨\_

و) ٢\_مجمع الزوائد ٤/١٤١، نيز لما دظه بو:مرجع سابق ٤/ ٠٤١ \_ ٣ سرملاحظه بوزاد المعاد ١ /٣٣٣ ـ

مال عيدين PUMPUMPUMP "عید قریب آچکی ہے اس میں تکبیرات کس طرح ہیں؟" عبدالله[بن مسعود] الله فرمایا: تَبْدَأُ فَتُكَبِّر تَكْبِيْرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاَّةَ وَتَحْمَدُ رَبِّكَ وَتُصَلِّي عَـلَى النَّبِيِّ مَأْنَا أَنْ أَنْ أَنْ أَمُّ تَدْعُو وَتُكَبِّر ، وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تُكَبّر ، وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَقْرَأ الخ. (¹) الله اكبر كهه كرنماز [عيد] شروع كرنا \_اينے رب كى حمد بيان كرنا ، نبي علین میلین پر درود پڑھنا، پھر دعا کرنا،اوراللہ اکبر کہنا،اورای طرح کرنا(؟)، پھراللہ 🧿 ا کبرکہنا ،اورای طرح کرنا پھراللہ اکبر کہنا اوراسی طرح کرنا پھراللہ اکبر کہنا پھر امام بيہقى نے اس روایت کے نقل کرنے کے بعد تحریر کیا ہے: " وَهَاذَا مِنْ قَوْلِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ مَنْهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ فَنُتَابِعُه فِي الْوَقُوْفِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيْرَتَيْنِ لِللَّهُ كُرِ إِذْ لَمْ يُرُو خِلاقَه عَنْ غَيْرِه. "(") " بید حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کا اپنا قول ہے اور ہم ہر دو تکبیر کے ورمیان ذکر کرنے کے لئے تھہرنے کے مسئلہ میں ان کی اتباع کرتے ہیں کیونکہ ا ـ السنن الكبرى ، كتاب صلاة العيدين ، باب يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح ، ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويصلي على النبي النبي المنتج ، جزء من رقم الرواية ٢١٨٦، ٣/٠١٦-١١٦ ويزملا حظه و: المجموع ١١/٥ ؛ والمغني ٣/٣/٢ -٢٧٥ ؛ والتلخيص الحبير ٢/٢٨ ؛ وإرواء الغليل ١١٣/٣ ـ ١١٥ ـ ٢ ـ يعني الله تعالى كى حمد بيان كرنا، نبي كريم التي مي يردرود پڙ هنااور دعا كرنا \_ ٣ ـ السنن الكبرى ١ / ١ ١ ٣ ـ 



Concentrated and

سال عيدين The state of the s بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ، ثُمَّ يَنْصَرِف." قَالَ أَبُوْ سَعِيْد ﷺ: "فَلَمْ يَزَلُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى ي خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ -وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ - فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرِ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيْرُ بنُ الصَلْتِ ، فَإِذَا مَرُوانُ يُرِيْدُ أَنْ يَرْتَقِيَه قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ ، فَجَبَذَنِي ، فَارْتَفَعَ ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاة. فَقُلْتُ لَه : "غَيَّرْتُمْ وَاللهِ . " فَقَالَ : "أَبَا سَعِيْد ! قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَم." فَقُلْتُ : "مَا أَعْلَمُ وَاللهِ ! خَيْرٌ مِمَّا لاَ أَعْلَم." فَقَالَ : "إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَة. "() '' نبی کریم اللی عیدالفطراور عیدالاضی میں عیدگاہ بہنچ کرسب سے پہلے نماز [عید] ادا فرماتے ، پھر [نمازے فارغ ہوکر] لوگوں کی طرف کھڑے ہوکر 🗘 وعظ ونصیحت فرماتے ، [نیکی کا] حکم دیتے اور [اس دوران] لوگ اپنی اپنی 🍳 صفوں میں بیٹھے رہتے ۔اگرآ پ کوئی کشکرروانہ کرنا جا ہتے یا حکم دینا جا ہتے تو کر دیتے۔اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آتے۔ لوگ ای طریقے پر کار بندر ہے یہاں تک کہ میں عیدالاضحیٰ یا عیدالفطر کے موقع پرمدینہ کے گورنرمروان کے ہمراہ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب ہم عید ا ـ صحيح البخاري ، كتاب العيدين ، باب الخروج إلى المصلّى بغير منبر، رقم الحديث ٩٥٦ ، ٣٨/٢ - ٩٣٩ ـ Concentration of the second



بَعْدُ الصَّلاةِ. "(١)

"اس بنایر جس شخص نے نمازعید سے پہلے خطبہ دیا گویا کہاس نے خطبہ ہی ا نہیں دیا کیونکہ اس نے ہے کل خطبہ دیا۔اس کی مثال قریباالیں ہے کہ وہ خطبہ جعہ، نماز جمعہ کے بعددے'۔

الا یعیدین کے موقع پرعورتوں کو وعظ وتصیحت کرنا رسول الله علی نے عید کے موقع پرعورتوں کو وعظ ونصیحت فرمائی ۔امام على بخاري اورامام مسلم في حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنهما سے روایت كى ہے

"قَامَ النَّبِي مَلَكِ اللَّهِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَصَلَّى ، فَبَدأ بِالصَّلاَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ . فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ. "(٢)

'' نبی کریم میلینی نے عید الفطر کے دن نماز پڑھائی۔ آپ نے پہلے نماز پڑھائی پھرخطبہارشادفر مایا۔خطبہ سے فارغ ہونے پر آپ عورتوں کے پاس تشریف لائے اورانہیں وعظ دنصیحت فر مائی۔''

امام بخاریؓ نے اس حدیث پر بیعنوان قائم کیا ہے۔

ا ـ المغني ٢٧٤/٣ ـ

٢ \_متفق عليه : صحيح البخاري ، كتاب العيدين ، باب موعظة الإمام

4.

[بَابُ مَوْعِظَةِ الإمَامِ النِسَاءِ يَوْمَ الْعِيْدِ]() [امام کاعورتوں کوعید کے دن وعظ وتصیحت کرنا]

خطیب حضرات کو نبی کریم اللی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے عیدین کے موقع پرعورتوں کو وعظ ونصیحت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔امام عطاءً نے جب مذكورہ بالا حديث اپنے شاگردابن جرت رحمہ الله كو بتلائى تو انہوں نے این استاد سے استفسار کیا:

" أَتُرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ ذَلِكَ ، وَيُذَكِّرُهُنَّ؟ "

"كياامام پريه بات لازم ہے كەخطبە [عيد] سے فارغ ہوكرعورتوں کے پاس جا کرانہیں وعظ ونصیحت کرے؟''

انهول نے جواب میں فرمایا: ' إِنَّسه لَسحَقٌ عَلَيْهِمْ ، وَمَالَهُمْ الْأَ

"نقینان پرایبا کرنالازم ہے اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس[سنت] پر عمل نہیں کرتے؟''

تنبیہ: البتہ اب امام کوعورتوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ 🕜 لاؤڈ اسپیکر کے استعال کی وجہ ہے اس کا خطبہ عورتوں میں سنا جاتا ہے ۔اور 🕽 رسول کریم علیقی عورتوں کے پاس اس لئے تشریف لے گئے تھے کہ آپ کی آ واز انہیں سنائی نہ دی تھی ۔ امام مسلمؓ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت بیان کی ہے کہانہوں نے کہا:

ارصحیح البخاري ۲/۲۲ مرجع سابق ۲/۲۲ ۲۹؛ وصحیح مسلم ۲۰۳/۲\_

الشهد على رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْ لَكُنْ الْخُطْبَةِ،" قَالَ : وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَبُلَ الْخُطُبَةِ،" قَالَ : وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

''میں رسول الٹھائی کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز خطبہ سے پہلے پڑھائی ، پھر خطبہ ارشاد فرمایا ۔ اور آپ نے خیال فرمایا کہ آپ عور توں کو خطبہ ارشاد فرمایا ۔ اور آپ نے خیال فرمایا کہ آپ عور توں کو خطبہ نہیں سنا سکے تو خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں وعظ ونصیحت فرمائی۔''

لیکن خطبہ میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اس میں عورتوں کے متعلقہ باتیں شامل ہوں تا کہ وہ بھی خطبہ عیذ کے وعظ ونصیحت میں اپنا حصہ حاصل کر عیس۔

### 0000

## ۲۲ \_عید کی مبارک باد

میرے ناقص علم کے مطابق عید کے بعد ایک دوسرے کو مبارک باد کہنے کے بارے میں نبی کریم اللہ ہے کہے ٹابت نہیں ، البتة صحابہ کرام ﴿ سے ایسا کرنا ٹابت ہے ۔ ذیل میں اس بارے میں دوروایات بنوفیق البی ذکر کی جا رہی ہیں:

ارامام ابن قدامهٌ فقل كياب كدحفرت محد بن زيادٌ في بيان كيا: "شخفتُ مَعَ أبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِي عَلَى وَعَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَبِي مُلَّالِكُ "

معرف المعرف الم

''میں حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم آیا ہے۔ ساتھ تھا۔ وہ عید سے واپس آنے پرایک دوسرے سے کہتے تھے: (تَفَعَبُلَ اللهُ مُ مِنَّا وَمِینُكَ ) [اللہ تعالیٰ ہم سے اور تم سے تبول فرمائے]۔ ۲۔ حافظ ابن ججرؓنے جبیر بن نفیرؓ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے

"كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكُلُهُ إِذَا الْتَقُوا يَوْمَ الْعِيْدِ يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : "تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ. "(٢)

''رسول الله علي كالله علي الله على على على الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله

### 0000

الم ازعید سے پہلے یا بعد کوئی نفلی نماز نہیں

نماز عید کی صرف دو رکعتیں ہیں ان سے پہلے یا بعد میں کوئی نفلی نماز نہیں ۔امام بخاریؓ نے حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما سے بایں الفاظ روایت نقل کی ہے :

ا۔السمغنی ۳/۳ ۲۹۵–۲۹۵ ۔امام احمدؓ نے اس روایت کی اسنادکو [جید] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو:موجع سابق ۲۹۵/۳)۔

۲۔ فتسع الباری ۲/۲ ۴۳۳ - حافظ ابن تجرِّنے اس روایت کی اسنادکو [حسن] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: مرجع سابق ۲/۲ ۴۳۳)۔





سائل عيدين مدنظرر کھناا نہائی ضروری ہیں: پہلی بات سے کہ آ چھالیہ ساری مخلوق میں سے سب سے بڑے دانا اور حکمت و دانش والے ہیں اور آپ کا کوئی عمل بھی خالی از حکمت نہیں۔ دوسری بات بیہ ہے کہ آپ کے اعمال کی حکمت کچھ بھی ہو، بلکہ آپ کے محسى عمل كى حكمت تك جمارى رسائى نه بھى ہو سكے تب بھى بيہ بات قطعى اور حتى ہے کہ ہماری دین ودنیا کی سعادت آپ کی سنت کی بلاچوں وچراں ، مکمل اور وری اتباع میں ہے۔ الما - جاند کی خبرروز عیرا ئے تو نماز عید کب پڑھی جائے 🕻 اگرانتیس رمضان کی شام کوشوال کا چاند بوجه بادل دیکھانه جا سکے اور ا گلے دن لوگ تمیں رمضان سمجھ کرروز ہ رکھ لیں اور پھر بعداز زوال قرب وجوار كى سے گزشته شب جا ندنظرا نے كى موثوقه اطلاع مل جائے ، تولوگ روز ہ افطار كر لیں ، البتہ نمازعیداس کے اگلے دن ادا کریں ۔امام احدؓ نے حضرت ابوعمیر بن انس ﷺ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ:''میرے چیاؤں نے جو کہ رسول التُقَلِينَةِ كَانْصَارَى سَاتَهِيول مِين سے تھے مجھے بيرحديث بتلائى كە: "غُسمًا عَلَيْنَا هِلاَلُ شُوَّالَ . فَأَصْبَحْنَا صِيَاماً ، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، ﴿ عَلَيْنَا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، ﴿ وَسُولُ اللهِ مَلْكِلِهِ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ ، وَإِنْ يَخْرُجُوا لِعِيْدِهِمْ مِنَ مِ سائل عيدين 🛌 🕒 ٢٦ puncha month "شوال کا ہلال ابر کی وجہ ہے دکھائی نہ دیا ہم نے (دوسرے دن کی) صبح کوروزہ رکھ لیا۔ پھر دن کے آخر میں سواروں کی ایک جماعت آئی اورانہوں نے رسول الله علي كے رو برويد كوائى دى كدانہوں نے كل جاندويكھا تھا۔ رسول التعلیق نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ روزہ کھول دیں اورا گلے دن نماز عید کے بعض علائے امت کی رائے اس سے مختلف ہے۔ امام خطائی ان کی رائے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "قُلْتُ : سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ أَوْلَى ، وَحَدِيْثُ أَبِي عُمَيْرٍ صَحِيْحٌ ، فَالْمَصِيْرُ إِلَيْهِ وَاجِبٌ. "(١) "میں نے کہا: رسول الله علیہ کی سنت سب سے بلندو بالا ہے، ابوعمیر کی حدیث سی ہے، لہذااس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔'' اورا گرزوال سے پہلے جاند ویکھنے کی اطلاع مل جائے اورزوال ہے قبل نمازعید پڑھناممکن ہوتو اسی دن زوال آفاب سے پہلے نمازعید اداکر لی جائے والله تعالى أعلم بالصواب\_ 0000 بأب من يكتفي بشهادته برؤية الهلال في الصوم والفطر ، رقم شخ احمدالبناً نے تحریر کیا ہے کہ اس حدیث کوحضرات ایمیہ ابو داوّد ، نسانیّ ، ابن ماجدٌ ، ابن حبانٌ ، طحاوی اور دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ امام دار قطنی نے اس کی اسناد کو [حسن] قرار دیا ہے۔امام بیمنی نے بھی اس حدیث گوروایت کیا ہے اوراس کو [حسن ] قرار دیا ہے۔ (ملاحظة وبلوغ الأماني ٢٢٢/٩)\_ ا معالم السنن ١/٢٥٢ ـ



- LA سائل عيدين PUNDUM DUM فَجَمَعَ أَهْلَهَ وَبَنِيْهِ ، وَصَلَّى كَصَلاَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيْرِهِمْ. (ا) وَقَالَ عِكْرَمَةُ: "أَهْلُ السَوَادِ يَجْتَمِعُوْنَ فِي الْعِيْدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْن كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ. "(٢) وَقَالَ عَطاء : "إِذَّا فَاتَه الْعِيْدُ صَلَّى رَكْعَتَيْن. (") (") "اس بارے میں باب کہ جس مخص کی نماز عیدرہ جائے وہ دورکعت نماز اور ای طرح عورتیں اور گھروں اور دیہاتوں میں موجود دوسرے لوگ ( بھی دورکعت نمازاداکریں) کیونکہ نبی کریم اللی نے فرمایا: "بیہم مسلمانوں و مقام زاویہ <sup>(۱)</sup> میں انس بن ما لکﷺ کے حکم پران کے غلام ابن ابی عتبہ ا ـ نيز ملاحظه و: مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الصلوات ، ١٨٣/٢ ـ ٣ ـ نيز لما حظه و: مرجع سابق ، في القوم يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو العيد ، ١٩١/٢ - ١٩١ ٣ - نيز ما حظه و: مرجع سابق ، في الرجل تفوته الصلاة مع الإمام عليه التكبير، ١٩٢/٢ ] ٣-صحيح البخاري ، كتاب العيدين ، ٢/٣٥٣-۵۔امام بخاریؓ کے اس حدیث ہے استدلال کا سبب بیان کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ دہلویؓ نے تحریر کیا ہے: حدیث شریف میں عید کا اضافت مسلمانوں کی طرف کی گئی ہے اور اس و كانقاضايه بك كم عيد بعض لوگول كے ساتھ خاص مبيں بلكه وہ سب كى ہے اور چونكه عيدكى عبادت نمازعید ہے اس کئے اس میں سب کا حصہ ہونا جا ہے۔ (ملاحظہ ہو: رسال شرح تراجم ابواب صحيح البخاري المطبوع مع صحيح البخاري (السزاويمه):بصره سے چيميل كے فاصلے پرايك مقام ہے۔وہاں حضرت انس ﷺ. كا ﴿

pun was نے ان کے اہل وعیال کو جمع کیا اور انہوں نے سب کونماز عید شہر والوں کی طرح علی تلبیرات (زائدہ) کے ساتھ پڑھائی۔ اور عکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''دیہاتوں والے لوگ جمع ہو کر اس طرح دورکعت نمازعیدادا کریں گے جس طرح کہ امام (شہر میں) نمازعید اورعطاء رحمه الله تعالى نے فرمایا: "جب اس كى نماز عيدرہ جائے تو دو اس بارے میں ایک دوسرا سوال میہ ہے کہ دو یا جار رکعتیں کہاں ادا كرے؟ اس سليلے ميں امام احمد رحمه الله تعالى سے سوال كيا گيا تو انہوں نے "إِنْ شَاءَ مَضَى إِلَى الْمُصَلِّي ، وَإِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءً . "(ا) ''اگر چاہے تو عیدگاہ جا کرادا کر لے،اورا گرکسی اور جگہادا کرنا پسند کرے تووين پڑھ۔ 0000 عید بن کے دونوں دنوں میں روزہ کی ممانعت عیدالفطر اور عیدالانتی کے دونوں دنوں میں رسول کریم علی نے روزہ و رکھنے ہے منع فرمایا ہے۔اس بارے میں متعدہ احادیث ہیں ان میں ہے دو ورج ذيل ين: ا\_ المغني ٢٨٥/٣\_ Concentrated and





مالىين المحمد ال سائل عيدين انہوں[معاویہ ﷺ نے کہا:''آنخضرت علیہ نے [اس موقع پر] کیا قَالَ : "صَلَّى الْعِيْدَ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُصَلِّ. " (١) انہوں نے بتلایا: ''آ پیلیٹے نے عید پڑھائی ،اور جمعہ کے بارے میں رخصت دی، اور فرمایا: ''جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔'' ب: امام ابن ماجه یخ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت نقل کی ہے " إجْتَمَعَ عِيْدَان عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ : "مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةُ فَلْيَأْتِهَا ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ ج - كنز العمال ميں ہے كەعمر فاروق ﷺ نے خطبہ عيد ميں فرمايا: "إِنَّهُ قَد اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَلْذَا عَيْدَان ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْ الْ أَهْلَ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرُهَا ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ ا فَلْيَرْجِعْ ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ. ``(") ا ـ سنن أبي داود ، باب تفريع أبواب الجمعة ، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، رقم الحديث ٢٨١/٣،١٠١١ - التيخ الباتي ني اس صديث كو [ يح ] قرارديا ٢- ( ملاحظه ١٠ و صحيح سنن أبي داود ١٩٩١) -٢ ـ سنن ابن ماجه ، أبواب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، رقم الحديث ٢٠٥١، ١/٢٣٨ \_ عَيْ الباتي في المحديث كو إليح ] قرارديا ب(ملاحظه و:صحيح سنن ابن ماجه ١٠٢٠)\_ ◄ "- كنز العمال رقم الرواية ٢٣٣٠ -CACO CONCORD

" تنہارے اس دن میں دوعیدیں جمع ہو کئیں ہیں۔ اہل عالیہ (۱) میں سے ا جوانظار کرنا پسند کرے وہ انظار کرے ، اور جو واپس جانا جاہے وہ واپس چلا جائے، میں نے اس کوواپس جانے کی اجازت دے دی۔''

د ـ امام بخاری نے ابوعبید سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: "'ثُمَّ شَهِدتُ الْعِيْدَ مَعَ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْم الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَقَالَ : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ هَٰذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيْهِ عِيْدَانِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ وَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرُ ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَه. "(٢) '' پھر میں عید کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان ﷺ کے ساتھ حاضر ہوا۔ انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی ، پھرخطبہ ارشاد فرمایا ، اور اس میں فرمایا: "اے لوگو! بے شک اس دن میں دوعیدیں جمع ہو گئیں ہیں عوالی [مضافات مدینه طیبه ] کے لوگوں میں سے جو [ نماز ] جمعہ کا انتظار کرنا جا ہے کر لے ، اور جو واپس جانا جا ہے تو میں نے اس کو [واپس جانے کی ] اجازت دے دی۔'' ہ۔امام عبدالرزاق نے حضرت علی ﷺ ہے روایت بیان کی ہے کہ انہوں

"اجْتَمَعَ عِيْدَانِ فِي يَوْمٍ ، فَقَالَ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعُهُ ،

ا مضافات مدين طيب كرن والي . ٢ ـ صحيح البخاري ، كتاب الأضاحي ، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ( وما يتزود بها ، رقم الرواية ٢٥٥٢، • ١ /٢٣\_

CARON CONTROL







